

نايافت

urdunovelist blogspot.com

اعرباز

دوست بلي يشنز - اسلام آباد

وباجه

#### logspot.con يېققىمىڭدائاتىپە جىب بىغىن مېزىۋل نے جايا

كەلفظول كو اواز كى زندگى دىي توخودان كوزمراب بينا يراتها كرابل عكم كوير درتفا

برالفاظ

آواز کی زندگی سے كوتى داستال بن ندماتيں ضابطه

ISBN: 969-496-079-7

نامافت 11994 اے شہزاد الساجد پر نشرز

110.00 روپے

دوست پیلی کیشز 8 اے، خیابان سروردی، پوت بکس نمبر 2958 ،اسلام آباد۔

بُونَى ہے تَمَام تَوْاَئْمُموں بِي سِ گَيابِهِرَوُ كهاں گياہے مرے تہركے مما فسند تُوگ 1181 مِن مثال كه الحنبي شكر بيوں تراخيال كر شنے جن كاطب تر تُوگ

> میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی میں مانتا ہوں کہ ایسا نہیں نظب ہر تو

المجميرة منى خوش من المحميرة المحميرة

.... اور وہ ہونٹ چپ ہو گئے گئے سیکتے زمینے ہوئے لفظ قائل کی ٹمثیر سے نیم جاں مدتوں تک فراق صدا میں وصط کتے رہے ہیں

کسے کیا خبر تھی کان سبلوں کا کہو .... قطرہ قطرہ کا کبروں کی صورت دمکی ارہے گا اور اب یہ

> لہوی گیبری بجائے خود اک داشاں بن گئی ہیں

عِیب رُت علی کرمر خید پاکس تفاده بھی بہت طول تفایس بھی اُداسس تفاوہ بھی

کسی کے شہریس کی گفت گوہوا ڈن سے پیسوچ کر کہ کہیں آس پانس تھاوہ می

مم اینے زعمین وال مقدر اس کو مفول کے مرگان تقایر بھی قیاسس تقا وہ بھی

کهان کا اب غم دنیاکهان کا اب غم جان ده دن کمبی تقے کہ تین ریمجی راس تھادہ کم

 فضااُ داس ہے اُسٹیمل ہے ہیں چیپ ہُول بوہو سکے توحی لاا کسی کی ت طر تو

· فراز تونے اُسے شکلوں میں ڈال دیا زمانہ صاحبِ زراور صرف شاعر تو

blogspot.com

کہ جن سے میری مجتنوں کا رہا نعلق کہ جن کی مجھ ربخانیتیں فنیں

یں کہ دیا گا کہ اُن میں کچھ کو تو میں نے حاں سے عزیز جانا گرا گھیں میں سے لعض کو میری بے دلی سے شکا مینی تقیں

urdunovelist

عقيرت

میں گفتی وارفتگی سے اُس کوسٹ ناریا تھا گا وہ ساری بانیں وہ سارے قضتے جواس سے ملنے سے بیشیتر

میری دندگی کی حکایتی فیس

یں کہ رہاتھا کہ اور بھی لوگ تھے جمنیں میری آرز دکھتی مری طلب بھتی کوم کی جبیں پر
اظالم رقابتوں کی طبی سے
کوئی سٹ کن نہ آئی
دہ ضبط کی کربناک ثقرت سے
دل ہی دل میں
خموش ، چٹپ چاپ

سيح كازبر

urdunovelist blogspot.com

کخفے خبر بھی نہیں کہ نیری اُداسس ادھوری محبتوں کی کہانیاں جو بڑی کشادہ دلی سے ہنس نہ سکے شن رہاتھا دہ شخص تیری صدافتوں پیے فرلفیتہ با دفا و ثابت قدم ہیں بھی سے طلبی کا نہیں رہا یارا ترسے بھی رنگ نہیں گردشس زمانہ وہ

اب اپنی خواہشیں کیا کیا اُسے ُلاتی ہیں یہ بات ہم نے کہی تھی مگر نہ مانا وہ

سی کہیں گے کہ بس صورت آثنا تی ہی جوعمد ٹوٹ گیا یا دکیس دلانا وہ

این ایک شکل بن کیا کیا مذخورتان کمیل این افزار تا این کار تا این ایک این افزار تا این کارمن نه وه

فراز خواب می دُنیا دکھائی دیتی ہے جو لوگ جانِ جہاں مختے ہؤے فیانہ دہ مرآت نامین کهان خوتے محسر اندوه کہ بے وفائقا گردوست تھاپرانا وہ

کہاں سے لائیں اب آنھیں گے کردھناتھا عدا و تول میں بھی انداز مخلص بنہ وہ

بوارتفا توائسے ٹوٹ کربرسناتفا پرکیا کہ آگ لگا کر بٹوا روانہ وہ

پکارتے ہیں مہ و سال منزلوں کی طرح لگاہے قرمی سبتی کو تازیانہ وہ

0

1,7

تولۇئے كر لهى اېل نمنا كونوئىش بنيس يىن لۇك كے بھى وفاكے انبى قافلول يېرۇن

بدلانه مرسے بعب دھی موضوع گفت گو بیں جا جبکا ہول پیم بھی تری محفلوں میں ہول

م جھے ہے جھے طرکے تو بھی توروئے گاعب طریر یدسوچ کے کرمیں لھی تری خواہشوں میں ہوں

1151 زینس کی ایسی بیر مراحب از میکور 1150 اور پیر بھی بین مشر کے ترسے قتقہوں ہی ہوں

> - خودېي مست إلى لالة صحب الهولهو اورخود فرآز اپنے تماث ئيول يې پُول

م تیرے قریب کے بڑی اُلجھنوں یں بھول میں پشنوں ہیں ہوں کتے نے وستول پی مجول

جھے سے گریز پاہے تو ہردا ستہ بدل میں سنگ راہ ہوں تو سعی رامتوں میں بھوں

تو آپکا ہے سطے پر کب ہے۔ نیس بے در دیں ابھی انفینگ ائیول میں ہی

اے یارِ نوش دیار تھے کیے خبر کر میں کب سے داسیوں کے کھنے جنگلوں ہیں ہوں

11

ایسے الزام کہ خود اپنے تراشے بوئے بُت جذبہ کا وسٹس خالق کو نگونس ارکریں مُوقع حسلقۃ ابر و کو بنا دینے خب لفظ نوحوں میں رفت مدح بنج یاد کریں رفض میناسے اُسطے نغمۂ رقص بسمل ماذخود اپنے مغنتی کو گنه گار کریں

urd آری افغان کا چاره افغان کا چاره کا پاره کا افغان کا چاره کا پاره کا افغان کا چاره کا پاره کا کا کا کا کا ک کانینته با کتوں سے ڈوٹی ہٹوئی بنیا دوں پر

مائیے م ھوں سے ہوئی ہیں دوں پر ہو کھی دیوار اُٹھاؤگے دہی کج ہو گی کوئی میقر ہوکہ نغمہ کوئی پکر ہوکہ رنگ ہو کھی تصویر سب وُ کے ایا ہے ہوگی

دردی آگ بجها دو که ابھی وقت نہیں زخم دل جاگ سے نشتر غم رقص کرے جوبھی سانسوں میں گھلاہے اُسے عربیاں نہ کرو چہ بھی تتعلہ ہے مگر کوئی نہ الزم دھرے یکسی رُت ہے

مذ برف باری کے دن

کر ثاخوں کے پیریمن پر

پید و مسج کا گمال ہو

مذفعیل گلہہے

کہ ہرطرف نفور جانفروشاں سے

کوئے مجبوب کا سمال ہو

ندوریت جودگاہے 181 کی البیال کو 1000 کا البیال کو امید فردائے مہر باں ہو

> یکسیی اُرٹ ہے کوئی تو بولے کوئی تو دھڑکے کوئی تو بھڑکے

یکیی رُت ہے

ما 00 میری رئے ہے 000 اس کہ ہر نیجر صحن کاستناں ہیں ملول و تنہا ساگ رہاہیے طیور حبیب جاب کب سے منقاد زیر رہیں

> کراس باغ کی بهادیں گئیں، تو پیرلوٹ کرنہ آئیں

ہوائیں نوحہ کناں

اب شوق سے کہ جاں سے گزرجانی جاہیے اول اسے میزائے تشراکد دھرجانا چاہیے کے نگ اُس کو آخری منزل کہیں گئے م کوئے قراد سے بھی اُدھر جا نا چاہیے

> وہ وقت آگیاہے کر ساحسل کو چپوڈرکر گرے سمت دروں میں اُرتا با چاہیے اب رفتگاں کی بات نہیں کارواں کی ہے جسمت بھی ہوگر دِ سفر جانا چاہیے

الکھ سے دُور نہ ہو دل سے اُر جائے گا وقت کا کیا ہے گزر تا ہے گزرجائے گا

آنا مانوس نہ ہوخلوتِ عم سے اپنی توکیمی خود کوئی دیکھے گا تو ڈرجائے گا

دُوبِتْ دُوبِ کُشی کو اُچھالا دے ول میں بنیں کوئی توس مل پیار ترجائے گا

وزندگی تیری عطا ہے نویہ جانے والا تیری بیشش تری دہلیزیہ دھر جائے گا

ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز ظالم اب کے بھی ندروئے کا توم جائے گا

کچے تو بڑوت نو ہے کہ سے کہ تو ہو ہے دل تھی تو آئکھ کو بھر جانا چاہیے
یا اپنی خواہشوں کو مقدس نہ جانتے
یا خواہشوں کے ساتھ ہی مرجانا چاہیے

## urdurévelist blogspot.com

پھراگئی ہے، گئی اُت تھیں خربھی ہنسیں خرر مجھے بھی ہنیں ہتی کہ رات پھیلے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا جاگ اے دریدہ جسگر نشستہ ہے ہردہ سیز کوئی بام نشیں

40

MA

كروار

ہم الجی ایتادہ تھے 181 میں ایک میں 181 وفائے فرش یائیدہ پر

خوش وقتی کے دنگیں شامیانوں کے تلے
اپنے ہاتھوں ہیں قرار وقول کی شمیس لیے
آئد صبول ہیں زلزلوں ہیں
آقیامت ساتھ دینے کے لیے
آمادہ کتے
اک دومرے کے اس قدر دلدادہ کتے

برل جبکا تھا ہے کہ تھادے جاتے ہی فلک کا چاند، زبیں کے گلاب راکھ ہوئے وہ راکھ خواب ہوئی بھروہ خواب راکھ ہوئے تم آسکو تو بیں مجھوں تمھارے آتے ہی

ہرایک نفتن دہی آج بھی ہے جو کل تعت یہ راکھ خواب سنے خواب سے گلاب بنے ہراکہ تارہ مزرگاں سے مہتاب بنے رس نساق کا جیسے وصال کا پل تعت بچگیت شمیس قرار و قول کی فرش دفا کی سخت د پیائنده سیس مجی مجیبط گیئی اور دوسی کر خود اینے نبخروں کے وارسے فاک و نوں بین زبز فرش پرافتادہ کتے ہم امجی ایستادہ کتے

ديكف والون بين ثامل بارتعبي اغبب ارتعبي چندا محمول مین نمی بيندا نكمول مي حقارت ، بريمي بيندا تكمول مل كوت دائمي あららしごろ? اوركانب أنفى اس طرف دارارهي وشمنول كوتعي لقيس اوربدگمال کھيمنشين -غموار تعبي دیکھنے والوں نے دیکھا

> کس طرح صدیاں اچانک تأنیوں میں برطے گئیں شامیانوں کی طنا ہیں کھ گئیں

گرفته دل سخت ، مگرموسله نه بارا نقا گرفته دل بین ، مگرموسله بی اب کے گئے تم اپنی نتمع تمت کورورہ بہوت آز ان آندهیوں میں تو پیارے چراغ سمجے گئے

## urdunovelist

نظر بجمی تو کرشے بھی دوز وشب کے گئے

کراب تلک بنیں آئے بیں لوگ بجب کے گئے

سے گا کون تری بے وقت بہوں کا رگلہ

یسی ہے رسم زمانہ تو ہم بھی اب کے گئے

گرکسی نے ہمیں ہم سفر بنیں حب نا

یراور بات کہ ہم ساتھ ساتھ رسے گئے

اب آئے ہو تو بہاں کیا ہے دیکھنے کے لیے

اب آئے ہو تو بہاں کیا ہے دیکھنے کے لیے

ير شركب سے ب ورياں وہ لوگ كب كے گئے

ہرکسی سے بے کفف ایک مذکک دلنوا ز وہ بھی کی ہم پیالہ مخفس عرشاید میں سے اُوپر بس یا دوبرس

روز نابری زاد

ادر دیکھنے والوں میں ب کا آسودہ تھی سالی سالی سے بیدیا کا کا آسودہ تھی سالی سالی سے بیدیا

پیرکسیم وسرآپاطلب ان میں ہراک کی متاع کُل بھائے التفاتِ نیم شب

روز ناجری نژاد اور اس کا دل زخموں سے پگور اسپنے ہمدردوں سے ہما یوں سے دگور روزناجرمن نزاد

ologspot.com

رورنا جرن حرارت اس کے ہونٹول میں حرارت جسم میں طوفال برمہنہ پنڈلیول میں آگ نیت میں فعاد رنگ ونسل و قامت و قد سرزمین و دین کے سب تفرقوں سے بے نیاز

14

چند کموں کی رفاقت ما وداں بھی صرت تعمیر بھی الوداعی شام ، آنسو، عہد و بیاں مفطرب صیادی نیچیر بھی کون کرسکتا ہے ورز بجرکے کالے مندر کوعبور المبنی مہاں کا اک حرف وفا

نومید چاہت کاغرور دوزنا اب اجنبی کے ملک میں خود اجنبی پھڑھی چیرے پراُدای ہے نہ آنکھوں ہی تھکن اجنبی کا ملک جس میں چارسُو تاریکیاں ہی خیمہ زن سب کے مایول سے بدن روزنا مرم کائیت گھرکی دیواری نردیواروں کے سایوں کا سرور جنگ کے آتشکدے کارزق کب سے بن چکا سرائینی بازوکا خوں سر میاند سے چرمے کا نور

خارتین خام ش و دیان ا در مرد بلیز براک شطرب مررکائت ایساده سین مختیز خاصبور کون سیسا اپنول میں باقی توسی را و طلب کاشهسوار مردرشکے کامنقدرانتظار

اجنبی مهاں کی دس*تکنِخ*اب ثابہ خواب کی تعبیر بھی

برن میں آگ ہے چمرہ گلاب بسیاہے كرزهرغم كانشه بهي نثراب جيباب ٧ وه مام يم الآسنالي بنيماتي یرکیاستہے کہ دریا مراب جیباہے کهاں وہ قرب کہ اب نوبرمال ہے جیسے ترفراق كا عالم بھى نواب بىيا ہے مرکر بمجی کوئی دیکھے کوئی پڑھے توسی دل آئننے تو چره گان بیاب

اوراس کے گرد
ناچتے سائے بہت
سب کے بونٹوں پر وہی حرف وفا
ایک سی سب کی صدا
وہ مجمی کی ہم پالد نم نفس
عرشا ند میں سے اُوپر برس یا دو برس
اس اُنکھوں میں جس اور بس

blogspot.com

بهارِخوں سے جَن زاربن گئے مقت ل جونخی دارہے شاخ گلاب جسیا ہے فراز رنگ ملامت سے زخم زخم ہی جمیں عزیز ہے فانہ خراب جسیا ہے

فضا نور دبا دل

urdunovelist blogspot.com

جب ایک فضت نور <sup>دب</sup>ادل لهرا تا برُّوانطن برُّرا تھا

بوں قلب و مگرسے آگ اھی برسوں کی طویل نشنہ کامی یکلفت ہی جیسے ماگ اھی کها تھاکس نے سجھے آبروگنوانے جا فواز اور اسسے حال ول سنانے جا

کل اک فقرنے کس مادگی سے جھ سے کہا تری جیس کو بھی ترسیں گے آستانے جا

ائسے بھی ہم نے گنوایا تری نوشی کے بیے مجھے بھی دیکھر لیاہے ادے زمانے جا

بهت ہے دولتِ پندار پھر بھی دبوانے جو بچھ سے زُو تھ جبکا ہے اُسے منانے جا

سُناہے اُس نے سوئمبرکی رسم آزہ کی فراز تو بھی معت در کو آزمانے جا پل بھر میں بدن دہک رہا تھا میں سے نکل کر بادل کی طرف لیک ہم تھا

بادل ہفت سمندروں کاپیایا یہ کس کا کرم کہ چند کمھے وہ مجھ کو بھی دے گیادلاس

ول پرسلیے دارغ نا مرادی عالا کر بلیٹ چلوں ادھر نی جسمت سے در دنے صادی

دیکھا تو رُت بھی جآب کی تھی مایوس کن انتظار کی دھوپ اسنخل وفٹ کو کھانچی تھی

40

### فصل دائيگال

ندگ کے خواب فیسل انتیکاں 11S و دریدہ دل میں آشفنتہ بیان تو دریدہ دل میں آشفنتہ بیان زندگی کے خواب فیصل دائیکاں

> رائیگاں ہردردکے سورج کی تھوپ آجیے ہا تھوں کے ماتھوں کا عرق گیسوؤں کے ابر ہونٹوں کی شفق میرے دل کی آگتیرادنگ وپ

نداب جواز ندموقع ہے الا تقسطنے کا مقسطنے کا مہمی کوشوق ریا راستے بدلنے کا

پہنچ گئے سرمنسندل بخوبی قسمت گروه لطف کمال مائتر سائتر سائتر سائتر سائتر سائٹر کا

یں آپ اپنے ہی پنداد کے حصار میں موں بحر تنگست کساں راستہ سنکلنے کا

وه ساعتیں تو ہواؤں کے ساتھ جا تھ جگیں نظریس اب بھی ہے منظر چراغ جلنے کا

وہ مردہرسی پر نگاہ لطف کے بعد فراز دکیوسماں بوٹ کے پیکھلنے کا ىلامتى كوك

پیر پیلے ہیں مرے زئموں کا مداوا کونے میرے عنوار اسی فقنہ گر دہر کے پاس جس کی دہلیز بیٹ کی ہیں امو کی بوندیں جب بھی پہنچا ہے کوئی سوختہ جاں گئٹ یاس جس کے ایوا ن عدالت میں فرکٹ قاتل برم آندا وسخی گستر و فرخندہ لباس برگھڑی نعرہ زناں امن ومساوات کی خیرہ زرکی میزان میں رکھے ہوئے سانیا کی اس

رائيگان خون دف کی ندیاں كشن بعال كاعلى فنال أنوول كى جيل دوبيروں كى كو جم شل احكس مرده ول لهو جارجانب ربت کے مٹیلے روال كونى نوحرً مذكونى چيشم نم صوصيم تولي كهال من مي كسال جيے ورانيس الشي بے ال

بے گفن، بے گور، رزقِ کرگساں اوریہ یا دیں بھی کچھ کھوں کی بیں جس طرح صحرابیں قدموں کے نشاں جس طرح تعسنے بتی خاموشیاں قصرانصاف کی زنجره بلانے الو کھلاہوں پہ قیامت کا نشہ ہے طاری اپنی شم شریبر کشکول کو ترجیح نہ دو دم ہو بازومیں تو ہر ضرب جنوں ہے کاری اس جزیرہ میں کہیں نور کامیت نازئیں بس کے اطراف میں اک قلزم خوں ہے جاری سرجوہ مرجام مجم از کان جمان دگراست تو تو تو تر گل کورہ گراں می داری' تو تو تو تر گل کورہ گراں می داری'

کون اس فتل گهر نازکے سمجھے اسرار جس نے ہردشنہ کو پچولوں میں چیپار کھاہے امن کی فاختہ اُڑتی ہے نشاں رلیسے نسل انساں کوصلیبوں بیرچڑھا رکھا ہے اس طرف نطق کی بار ان کرم اور ادھر کاسٹر سے مزاروں کو سپار کھے۔ اہے

.com

جب بھی آباہے کوئی کشت نہ بیادائے مریم وعدہ فردا کے سوا کچھ نہ ملا بہاں فائل کے طرفدار بیں سائے فائل کائن دیدہ بڑنوں کا صلہ کچھ نہ ملا کاشمیر کوریا ویت نام دومکن کا نگو کسی مبمل کو بج وحرنب دعا کچھ نہ ملا گروشی بی ہے تواسے بنصیب شر اب تیرگی ہی تیرامعت درگے مجھے

منزل کهاں کی زاد مفر کو بحب ئیو! اب رہزنوں کی نیتتِ رہبر گئے مجھے

و مطبئن كرسب كى زبال كائ ى كى المال كائ كى كى المي مخوت يول سے كر در كھے بھے

وه قبط حرب می بهدان عمد بین زاز خود که گار تمیب رگے مجھے گزرا ہوں جن طرف سے بھی پینچر گئے مجھے ایسے بھی کیا ہے لعل وجرا مرسک مجھے

لوہوچی شفا کہ مدا دائے ورد دل اب تیری دسترس سے بھی باہر گلے ہے

ترمادیا ہے ابر گریزاں نے اس قدر برسے جو بوند بھی توسسندر نگے مجھے

تھامے رہو گے جم کی دیوار تا بلے یہ زلزلہ تو روح کے اندر لگے مجھے

01

21

خود اپنے خوں میں نمائے ہے۔ گرچپای یہ لوگ میں کہ چانیں ہیں سے پیقر کی وہ ایک شخص کر سورج کے رقب میں آیا چراکے لے گیا شمعیانی سراز ہر گھر کی

# urdunovelist

مرے فلم بید رہی نوک جس کے خبخر کی
سناہے اس کی زبان بھی بٹو تی ہے بقر کی
سناہے اس کی زبان بھی بٹو تی ہے بقر کی
دواں ہے قلزم خوں اندرون شہر بھی دیجھ
کہ خوشنا قو بہت ہے فیس باھسر کی
اُجاڑ پیڑ گئے موسموں کو روتے ہیں
اُجاڑ پیڑ گئے موسموں کو روتے ہیں

\* نقیمشِ رجین پر کلاهِ زر رکھے ننا رہاہے ہمین آیتیں معتدر کی

برابي كو يوس يى گئى سىندرى

فاک اور خول میں لت بہت لاش
کے ہونٹوں پر
اک بات جمی ہے
یہ قاتل ہے
لیکن کے سرکا
یہ اپنی تخیلیت کا قاتل
اس نے خود کو قتل کیا ہے

urdunov وگرن کاانوه گرکاانوه گرکاانوه گرکاانوه گرکاانوه گرکاانوه گرکاانوه گرکاانوه گرکاانوه گرکاانوه گرکاانوه

کون ہے قاتل کس نے کس کوقتل کیا ہے ؟ وتال

> ننخ عقر تقر کانپ رہا ہے لوگول کا انبوہ اُسے

> > کیرےیں ہے ک

يتيخ ديا ہے

يرقاتل ہے

يە فاتلىپ

ہو یول بھی ہو تو بڑی بات ہے تری قربت
تری دون تری چا ہت تری سیحانی
ہرایک نے کم کو دھو دسے شفیق ہا ھوں سے
ہرایک درد کوچن لے تری دل آرائی

گرید در دید دکھ کب مری صدود بیں ہے
کہاں نہیں مراہیب کہاں نہیں فیعن ان
تواک وجود کو زندہ تو کر سیکے لیسے کن
ہراک صلیب پہیسے دا ہی جسم آویاں
ہرایک تیرستم پر مرا لہو کرزاں
کے کیے تو بچائے گی لے مری درماں

نبیں ہے یوں کہ مرا ڈکھ مری حدود میں ہے
منصوف دل ہی دریدہ نمصرف جاں ہی فگار
منصرف دکھیتی انکھوں میں صرتوں کا دھوا
منصرف ہا تھ فکستہ مذہر بیز زحمن میزار

نين جياول

09

یراپل در د کفیکسس کی دُما تی دیتے ہیں ده چپ بھی ہو تو زمانہ ہے ہمنوا اُس کا مہمی نے ترک نعلق میں ہیل کی کون اُر

### 

وہ اپنے زعم میں تفابے نبر رہا جھ سے اُسے گاں بھی منیں میں منیں رہا اُس کا

وہ برق رُوتھا مگر رہ گیا کہاں بنے اب انتظار کریں گے شکستہ پااُس کا

چلوپیسیل بلانیزی بنے ایپ مفینه اُس کا، فدا اُس کا، نا خدا اُس کا

اسى كا قامت زباب جال جو بھى ہو

جوابده تو همهی بی سوال جو بھی ہو

الله فراز اس فے وفاکی کر بےوف نکی

الثان بي بي

توجب مبریت کے قائل بہاڑوں کی ملیبوں سے اُرزائے ۔

تویہ جانا کرہم دشت عدم کو بالہ کر آئے ہراک کے با وَل تھیلی جہمٹ ل اعضاء تھکن سے بچور کین مب مہراس مرگ سے بے جان – بےص عقے مہراس مرگ سے بے جان – بےص عقے \* کافرتان کی ایک روئی جو اس سے کہیں دل کاحال ہو بھی ہو

وہ چارہ گرتوہے اس کوخیب ل ہو بھی ہو

ائسی کے در دسے طبعۃ ہیں سلسلے جا ل کے

ائسی کے نام لگا دو طال ہو بھی ہو

مرے نہ ہار کے ہم قبیں و کو ہمن کی طرح

اب عاشقی ہیں ہماری مثال ہو بھی ہو

یہ ریگرز ر یہ جو شمعیں دیکتی حب تی ہیں

یہ ریگرز ر یہ جو شمعیں دیکتی حب تی ہیں

چناروں کے بلندانشجار انگوروں کی بیس جارسوسيره ہوائی بدوشک وغود و مرکی تو شبو وں سے طارّان خوشنا وخوش نوا \_ بے کل بك دفارح بثمول كى تهولىي بيقرون كانبم وباقوت ساجيل بل ادهر كل دور بُرْفالوں كے كا نوجوال بچرواہیوں کے دو دھیا چرول کی صورت برت سے شفاف و دل آرا فضاجرت فزا \_ سحرا فري دنيا " مره ريم مزن مانشكني دنگ تماشارا "

سمی بوں زر د رُ وجیسے ابھی تک آسمانوں کے مفرسے لوٹ کر رُوحیں نہیں آئیں چلو ہم سب کے سب زندہ ہیں جیسے بھی ہیں کیجا ہیں ضیا ، باسط ، تعیدا در میں

ہمارا میز ہاں کب سے نہ جانے

گرے در وازے کھلے چیورڈے کے

مبک شہیر کے بُل پر ہمار است نظر تھا

اس کو بیر معلوم تھا

ہم اجنبی مہمال

مباحث کے یلے کن شکلوں سے

ہمفت خواں طے کرکے

اس وادی میں آئیں گے

الف ليله كے شهزا دوں كى صورت ہم میں ہراک اسطلساتی فضاکے سحریس کم تھا بنان آذری کارتص جاری تھا سيدملبوس ميں ليط بوك مرمركے بنت الهاب سيمكر سبهی با ہول ہیں باہیں ڈال کر زنجر کی صورت کاں کی شکل میں مجنباں كرجيسے دبو تاؤں كے رفقوں كى گھوڑياں وحثت سے یا کو بال دف و دمامہ ومردنگ کے آہنگیں أبنزابت كهنكت فهقه \_ مجوب آوازس هي

نشلے گیت گائیں گی

ہمارا میر بار مفلس تھا لیکن شم کو خوان ضیافت د بکچہ کر ہم خس بدنداں تھے کشا دہ طشت میں بزغالہ بریاں بطک میں آب ناک اور شتیوں میں ڈھیرسیبوں کے الاؤ میں دہمتی آگ

گریم منتظراس کی کے تخفے جب کا فرشاں کی جواں پرمایں زمینی حت لد کی حوُریں دف و مردنگ کی تھاپوں پر رقصاں اپنے مجبولوں کی فرقت کے دردآت نا دنفس میم لهواس کالجی اس شعلے نے گرمایا مگرسب سائتیوں سے کم

بنان آوزی رقصاں گر باسط جواک فنکار لیکن شکوه رنج زندگی ہردم متابع سر مرحم منت کا ہردم

المال المالية المالية

لیکن خود تهی دامال

نود اپنے فن سے اپنے آپ سے نالاں

بهال دنيا كے غم بھولا ہوا

مراک بیکر بیرسوسوجان سے قربا<u>ن</u>

نا مل ہوگئیں آخر کر جیسے نفر نی گھنگر و اجانک جھجنا اُکھیں سبھی غارت گرتمکین و ہوشس و دخمن ایمال سراک فتنهٔ گر دورال مگر وہ سرگر و و نا ذنبنال غیرت ناہید

قدو فامت فيامت

فخنشين جادو

بدن طوفال

ضیا کردارمیں گوتم محتم صدق و ایثار و و فا باسط زخودرفته
سیدافسول زده
بین شبت
کثان بی بی کے لب
کلیول کی صورت نیم وا
اور ہم فقط
اور ہم فقط

undun signistist. blog

(ہمارے میزباں نے ترجانی کی) کثان بی بی میکتی ہے سرمے محبوب تواک دستہ مرسبے کہ جوزا توں کو میری چھاتیوں کے درمیاں خوشہو گیا ہا ہے مری مجولیو! سعیداک کم نظر جذبات کائیلا مهندس اور فقط حیموں کا سوداگر جو اپنے ساتھیوں سے بھی چھپا کرسا تھ لایا تھا کئی تخف ملتع کی ٹہوئیں انگو تھیاں حمورٹے نگوں کے ہار

دل آویز آویز ہے 60 کسی ماہر تکاری کی طرح اپنی محمت رو دم پر نازاں ہراک پر محطب ری تھا بتان آ ذری کا رقص جاری تھا

ضيا جرت ميں گم

المرعمراه بل بارى

بنان آدری کا رقص جاری تفا فضا پرسم طب ری تفا مراک کی آنکھیں تل کی طرح وہ کا فرستان کی فلو بطرہ گریم میں کوئی سیزر نہ انتونی فضا گریم میں

وہ کا فرجو صبیا کو بھی نہ سونبی جائے ہے جھے سے
نہ جانے کس طرح پر شب ڈھل
لیکن سے دم
جب پر ندوں کے چکنے کی صدا آئی
کشان بی بی

بتى كے سارے نوجوانوں مرامجوب ببارا جس طرح بن کے در نو لیں ہو تحل سیب اسادہ جیسے جھاڑیوں کے درمیاں کوئی گل سوس مرامجوب مجدس كل ملاتفا اس فے محد سے خوب مائنس کیں وه كما تفاكرا ميري اب تومري سنى كومير الأمل ربات كاموىم جلا بادل برس كوكل يك انگورا ورسيبول کيمڻي جاگ انھڻي اے کوہاروں کی چکوری تونہ جانے کن بہاڑوں کی دراڑوں میں جیسی ہے

سا ترطب الملول هي توطف الم ترى دُم الى مذ دُول ين زخم زخم بول بيم بلي سيكم وكدائي نروول تعبن سي دهوك لكا بول ل كا طرح يراوربات كراب بهي تجفيسناني نذوون نود اپنے آپ کور کھاتو یہ ندامت ہے كرابكيمى اسے الزام بے وفائى نردوں مری بعت ہی مری خواہشی گناہ میں ہے مِن زندگی کو کبھی زہر باید سائی نه دوں

جیس ریکوٹریوں کا ناج گالوں ریگھنی زلفیں کنیز دں کی طرح اپنی رفیقوں کو لیے رخصت ہُوئی ہم سے بصدانداز است ننا و دارائی توہم سارے تماشائی تقے بچقر ادر سچقر تھے تماشائی

ologspot.com

جو على كئى ہے تو يارى بيروف كيوں آئے حربيبِ جاں کو کبھی طعن است نائی پر دوں مجھے بھی ڈھوند کھی مجو ائیسنہ داری میں تیرا عکس ہول کین سنچھے دکھائی ندووں بر وصله بھی بڑی بات ہے شکست کے بعد كه دوسرون كوتو الزام نارساتي نه دون فراز دولت دل ب ماع مسدوى یں جام جم کے عوض کاسترگذائی ندووں

urdung e list.b

خواب هیوشی خواب میرے خواب میں نے خواب می در دکی لذت مجی دھوکا قرب کا غم مجی فریب بے قراری مجی نمائش خام بار ائے نگیب تشکی کی آگ مجی دے تل شراب ناب مجی ر ایک ائیسنه

تجدست بچیرا ہوں تو آج آیا مجھے اپنا خیال ایک قطرہ بھی نہیں باتی کہ ہوں بلکیں تو نم میری آنکھوں کے مندر کون صحرا بی گئے ایک آننو کو ترستی ہے مری تقریب عم

یں ہزروپایا توسوچا مسکرا کر دیکھ لوں شایداس بے جان پکریس کوئی زندہ ہونواب پرلبوں کے تن رہنرشا نچوں پراب کہاں مسکراہ سٹ کے شگو فی خندہ دل کے گلاب

کتنا وراں ہوجکا ہے میری بنی کاجال تھے سے مجھ اہوں تو آج آیا مجھ اپنا خیال یس نے جس دریا کی ورست کی کھر کے ہا گئے وہ تومیری موجر غمسے بھی تھا پایاب تر تو بڑھی جن ساحلوں کی ممت مجھ کو دیکھ کر تشکی اُن کی بجھا کتی نہیں سیلاب بھی

واعمول میں مبتلا ہم آج تک سمحھا کے تیراآئینہ بھی سورج مبرے پیٹر بھی گلاب آڈا بیٹیم کرلیں سب فلط باتیں کسیں کاغذی ہیں بھیول بیرے تیرے دیا بھی سرب نواب جمورٹے خواب میرے خواب بیرے خواب بھی سرب

44

<9

ہر تفکا ہارا مسافر رست کی دیوا رہے اسے ہوائے منزلِ جاناں ذرا اہستاجل

اس گرمین زلف کا ساید نه دامن کی ہوا اسے غریب شرنا پرسال ذرا استر بیل

آبد یا تحد کوکس صرت سے تکتے ہیں فراز کچھ توظا لم پکسس مرا یاں ذرا تہت پل

urdunovelist

درد کی رایس نیس آنسان فرا آنهسته چل اسے بیک رو اسراف چل فرا آنهسته جل

مزلوں پر قرب کانشہ ہوا ہو جائے گا ہمفروہ ہے تواسے ناداں درا ایست چل

نامرادی کی تھی سے جم بیقر ہو گیا اب سکت کیسی دل ویران ذرا آئے۔ تیل

جام سے لب تک ہزار فن لغزیش مین شہو ابھی محرومی کا ہے امکان ذرا آہستمیں نذرندرل

undunovelist bl

سیقر کو زبان بخت ا ہے الفاظ کو ڈھال کوس ایس آواز کو جان نخب تا ہے تاریخ کو اپنا خون دے کے تہذیب کو ثنائ جشتا ہے

+ نذرالاسلام

گله نه کر دلِ ویاں کی ناسپاسی کا ترا کرم ہی سبب بن گیب ا دا سی کا

طول کر گئی ویران سے عتوں کی صدا عجن میں جی نہ دلگا جنگلوں کے باسی کا

میرم گفلاہ کہ مجب اس سے ہم کلام ہو میں بھی زعم تھا پیارے شن سناسی کا

شکستِ عهد کوئی ایباسانحه تو مذهت تجھے بھی رنج ہڑا بات اک ذراسی کا

فراز آج شکسته پاهرا بول بُت کی طرح میں دیو تا تھا کبھی ایک دیو داسی کا

1

صحرا تو بوند کو بھی ترستا دکھائی ہے بادل سمندروں پربرستا دکھائی دیے

اس تبرغم کو دیھے دل ٹوٹنے لگا اپنے پر ہی سہی کوئی ہنستاد کھائی نے

اے صدر بزم مے تری ساتی گری کی خر ہردل بسان شیشہ شکسته دکھائی نے

گے نیں تو زہرہی لاؤ کہ اس طع تاید کوئی نجات کارسنددکھائی ہے فنکار خوسش ہو توج بر ظلمت کے نشان کھولتا ہے ہراہل نظر کو دستِ قاتل نیزے کی اُئی پہ تو لتا ہے انسان بزورِخاک وخوں میں انسان کے حقوق رولتا ہے

یه دل کاچردکداس کی ضرورتین ختی بهت وگرنه ترکی تعلق کی صورتین ختی بهت ملے تو ٹوٹ کے روئے زگھل کیا تیکی کرجیسے اب کے لول میں کدورتین ختی بهت بھلادیے ہیں ترع م نے دکھر زمانے کے خدا منیں تھا تو سیقر کی موزئیں ختیں بہت دریدہ بیر بہنوں کا خیب ال کیا آتا ؟

اميرشركي ايني ضرورتين قين بهت

فراز دل كو نگابول سے اخلاف رہا

وكرزشرس تخريك صورتين تقيل بمت

الے جیٹم یار تُوبھی تو کچھ دل کا حال کھول ہم کو تو یہ دیار نہ بستا دکھائی دے جنس ہسرکا کون خریدارہے سناز ہیرا، کہ تیٹم وں سے جی سنا دکھائی ہے

blogspot.com

کہ بیقرتو کہیں دیوار زندان اور کہیں دہیز مقتل تھے کبھی سرایڈ دامان خلقت اور کبھی بخبت جنوں کیشاں کبھی ان کا ہدف د کان ٹیشہ گر کبھی صورت گرمنہ کا مرطفلاں کبھی بے نور آئکھوں کے نشاں

بے افک۔ سازمان اللہ مزارِ جال SU شیارہ گرنہ ہالی در دکے درمان

> گرده بنت چراغ بزم تنها یک محتم رنگ ورعنا یک فضاکی روشنی آنکھھوں کی بنیا تی

چلوائس ثبت کوهجی رولیں 2028Dot.com

> چلو اُس بُت کولجی رولیں جے سب نے کہا پچھ مگریم نے خدامجھا خدامبچھا کہ ہم نے پیھروں میں عمر کاٹی بھتی کہ ہم نے معبدوں کی خاک چاٹی تھتی

ادران کے ثبت ماں سوز اہلِ دل سے بے پروا جھی خود بین وخود آرا مراکم من نشا گرمصروب نظارا

شرمندئی کے کرب سے سمل

اور اب ہم ہمی گرفتہ دل
نہ محرومی کوسہ بائیں
نہ محرومی کوسہ بائیں
نہ بربادی چھپانے کے دہے قابل اللہ وہ بُت مرمر کی سِل
اور اہلِ سجدہ کی جبیں گھائل
سبھی کی بات سچ
اور ہم ندامت کے عرق میں تربتر

سکون جاں
وہ آئکھیں در دکی جھیلیں
وہ لب چاہت کے شعلوں سے بھرے مرجاں
وہ بُت انساں
گریم نے و فورِشوق میں
فرطِ عقیدت سے کہا یز داں
یہ ہم کا فر

blogspött.com

سبھی لائے ہارے سامنے اور ان پار نیہ کرجن رِنِقش سختے اہل و فاکے عکس دیر سنہ شکستہ استخواں سے جان نابینیا جبیں سجدوں سے داغی اور زخمول سے بھراسینہ

جلواب اپنے جیسے نا مراد وں سے نہیں بولیں جو وہ کہتے ہیں وہ ہولیں جیس کے داغ آنکھول کا لہو دھولیں جلواس مجت کو بھی رولیں

رائے کی طرح نہ خودسے رم کر دیوار کو ایپ ہم قدم کر اللال ایپ ہی کیے ہیں۔ نہ دریا اللہ اللہ ہم کا مرکز اللہ کا میں کے کئی کا میں کی کا میں کائی کا میں کا میں

blogspot.com

اسے مجھلی رُتوں کورونے والے

آنے والے دنوں کا غم کر

دولتِ دردکو دنیاسے جھپاکر رکھنا اسکھیں بوند نہ ہو دل پینمٹ کررکھنا کل گئے گزرے زمانوں کا نیبال آئے گا آج آنا بھی نز دا توں کومتور رکھن اپنی آشف غتہ مزاجی بینہیں آتی ہے۔

وشمنی سنگ سے ورکا نج کا پیکر رکھنا اس کب دل کو نہیں بھی ترے آجانے کی پرنہ ایسی کہ قدم گھرسے نہ باہررکھن ذکراس کا نہی بزم ہیں بیٹے ہون راز دردکیسا ہی اُسٹے ہاتھ نہ دل پررکھن ممکن ہوتو تیشہ ہنرسے ہر بارہ کسنگ کوسنم کر

ہے چٹم براہ ایک دنیا پیقرکی طرح نہ بلیط حب کر

یہ راہ جنوں ہے اس میں پایے ممکن ہوتو احتساط کم کر

الے تصریباں یہ تیزامعسار تُو ہائق فراز کے مسلم کر

90

بےگناہی کے لہومیں تربتر معصومیت کی راکھ میں لت بہت تردیقی آرزوچینی کہ آخر کس عداوت کس ارادے کسخطاکی بیسنا

## سایک نعمی طرح Urdu انجوتی قاتل نے بیرے مامنے 181 امری قاتل نے بیرے مامنے 180 (180 میری) اور ان پر

.هره ، وحداد دان پر لفظول کے بھر لعل وگهر یا قوت و مرجاب – رکھ دیے

لوخوں بہب اور میں مقتول کے مجبور وارث کی طرح پجب ہو گیا اُجرتی مت کل کی صورت بےص و بے در د لمحول کا خدا آج پہلی بار جیسے قتل کرکے سخت ترممن ہُوا

نوس

یاد آناہے توکیوں اُس سے گلہ ہوتا ہے وہ جواک شخص ہمیں بھول چکا ہوتا ہے ہم تر سے لطف سے نادم ہیں کداکٹراوقات ول کسی اور کی باقین سے وکھا ہوتا ہے

ىل گئے ہو تو چلوركسى زمانہ ہى سى ورنداب چرسش احوال سے كيا ہوتاہے

اِس فدر زمرنه کفت طرز حریفال پہلے اب تو کچوخت که باران سے سوا ہوتا ہے

سادہ دل چارہ گروں کونہیں معلوم منسراز بعض او قات دلاسا بھی بلا ہو تا ہے

اگرچه مرگ و فا بھی اک مانحه ہے لیکن پر ہے حتی اس سے بڑھ کے مانکافیے كرجب يم نود اينے الحول سے اپنی جاہت کونامرادی كريك زاوس دفن كركے جُدا ہوئے تو نہ تیری بلکوں بیہ کوئی انسو ارزر بانفانه میرے بوٹوں به کوئی جاں سوزمزنیہ تھا

وی صحراتے شب زیست میں تناکسفری وہی ویرانہ کمال دشت بلا مبری طرح

آج کیوں میری رفاقت بھی گراں ہے جھے کو توکیھی آنا بھی افسردہ نہ تھامیر کاسسے

چاندنے مجھ سے کہا! اے میرے باگل ثاء توکہ محرم ہے مرے قریر تنہ ان کا

تحد کو معلوم ہے ہوز فی مری رفع بی ہے جھ کو حاصل ہے نٹرف سشنا ساتی کا

> موجزن ہے مراطوان میں اک برکوت اور چرمیاہے فضا بیت ہے۔ ی کو یا تی کا

آج کی شب مرے سینے پر دہ قابیل اتا جن کی گردن پر دمکتاہے لموصب ان کا چانداً ورمیں

چاندسے بی نے کہا اِلے مری داتوں کے فیق توکی گرشتہ و تنها تھا سرامیری طرح اپنے سینے بی چھپائے ہوئے الکھوں کھاؤ تو دکھا وے کے لیے ہنتا رہا میر کاسی

ضوفتان من ترامیر سے مُبزی صورت اور منفدریس اندھیرے کی ددامیر کاسے دہی تقدر تسری میری زمیں کی گردمشس دہی افلاک کا نیخیرون میری کسے

1 . .

0

وافت گی میں دل کا جین انتسا کا تھا اب بُت پرسسے بونہ قائل سند ا کا تھا

مجھ کو خود اپنے آپ سے منزمندگی ہُوئی وہ اس طرح کر بھے یہ بھروسے بلاکا تھا

وار اس قدرت دید که دشمن ہی کرسکے چیرہ مگرضہ رورکسی آسٹنا کا تھا

اب یه که اپنیکشت تمناً کورویئے اب اسسے کیا گلہ کہ وہ بادل ہواکاتھا

قُرُنے بچوٹے اپنے سرالزام لے لیا ورنہ منسراز کا تویہ رونا سدا کامت میرے دامی میں نہیرے ہیں نہ سونا چاندی اور بجز اس کے نہیں شوق تمت نی کا

جھ کو دُکھ ہے کہ نہ لے جائیں یہ دُنیا والے میری دنیا ہے خزانہ میری تنسائی کا

blogspot.com

1 - 1

یوں بھی ہوتا ہے دو اجنبی راہ رو
اپنی راہوں سے منزل سے ناہشنا
ایک کو دور سے کی خبر تک بنیں
کوئی پیمان الفت نہ عہد و فا
اتفاقات سے اس طرح بل گئے
ماز بھی نج اسطے بھی ول بھی کھل گئے

## urdunovelist.blogspot.com

یوں بھی ہونا ہے برسوں کے دوہم فر اپنے خوابوں کی تعمیر سے بخت ہے اپنی قسمت کی خوبی پہ نازاں مگر زندگی کے کسی موڑ پر کھو گئے اور اک دوسرے سے ٹھا ہو گئے

يع من ياربك رعمي بواكاس بلط كرويكما توسيطي فتن بالكاطر م مجھے و فاکی طلب ہے مرمراک سے نیں كوئى ملے كراس باربے وفاكى طرح مرے وجود کا صحراب منتظر کب سے كبهى تواجر بغنجه كي صداكي طرح المركني بي مجتت كهال كمترت سے دابندا کی طرع ہے نہ انتاکی سے

لگاکے زخم بدن رقب ئیں دیاہے يرشر باريمي كيا كياسزائي وتاب تمام تنرب فقل أسى كے القول سے تمام نشراسی کو دعائیں دیا ہے كبهى توسم كوكهي بخنة وه ابر كالمبحرا جواتمسان كونبلى ردائين دتياب جدائیوں کے زمانے پیر آگئے ت ید کہ ول امی سے کسی کو صدائیں دیا ہے

1 - 4

وه اجنی تفاتوکیوں مجھ سے پیرکر آنگیں گزرگب کسی دیرینہ آسشنا کی طرح مورز کس کے سنم کا گلہ کریں سے کہ بے نیاز ہوئی فنق بھی فدا کیاسے

سرر برید کورنیس urdunovelist blogspot.com

> ملے تو ہم آج بھی بیل کے ا مذمیرے دل میں وہ شنگی تھی کر تجھ سے مل کر کبھی مذبح پڑوں مذات ہجھ میں وہ زندگی تھی کر مجم و جاں میں اُبال آئے مذخواب زاروں میں وفتیٰ تھی

> > 1 - 9

وه قربتی ده جدائیاں سب غبار بن کر تھب رگئی ہیں اگر رہ سب کھ نہیں توست لا وہ چاہتیں اب کدھر گئی ہیں

نه میری آنگهیس چراغ کی لو نه تجه مین پی نودسپردگی فتی نه بات کرنے کی کوئی خواش نه چک بی میں نوبصورتی فتی محتمول کی طسع مقدد ونوں نه دوستی فتی نه دشمنی فتی

## urdunovelist blog to to com

کمن کوهسم لازوال سمجھے
وہ خواجیس بھی تو مرگئ ہیں
ہونیرےمرے الموکی حدّت
کو آخرش برون کھی ہیں
مجتنیں شوق کی حیظ نوں
سے گھاٹیوں ہیں اُ ترگئی ہیں

111

مماینے دل سے بیں مجبور اور لوگوں کو ذراسی بات پر برپا قیات کے نی

ملیں جب اُن سے تومبہم سی شت گورنا پھراپنے آپ سے سوسو وضائیں کونی

يەلوگ كىم مى دىشىنى نباستىيى بىيس توراسس ىز أكيس متبتير كونى

کیمی فراز نئے موسی مورینا ) آل کبھی تلاشس میلانی رقامت میں کرنی 1 Mar.

یرکیا کرسب سے سیاں دل کی حالترگئی فراز ہجھ کو مذہ آئی محبست میں کرنی یہ قرب کیا ہے کہ توسامنے سے در میں

کوئی فعلا ہوکہ پیقرجے بھی سے جاہیں تمام عمر اس کی عب دہیں کرنی

شاراكمي سے مبدائي كي عتب كرنى

رب اپنے اپنے قرینے سے نتظرائ کے کسی کوشکر کسی کوشکر کسی کو شکر کسی کو شکاتیں کرنی

بحوم ایسا که را پین نطنب رمنیں آئیں نصیب ایسا کر اب تک تو قافلہ نہ ہُوا

شهیدشب فقط احدیث آزی تونین کرجوچراغ بکف تقا دی نت نه جوا

urdunovelist bl

فیمنیشرکی مجلس سے بھر مسلانی ا کہ اس سے مل کے مزارج اور کا فرانی ا

ابھی ابھی وہ مِلا تھا ھے ارمانیکیں ابھی ابھی وہ گیب ہے مگرزمانہ بھوا

وه رات بمۇل مېكو وه سخن نه دهساردً ده رات خواب بۇكى وه سخن فسانه مُهوا

کھاب کے ایسے کڑے مقفران کے موم تری بی بات نین میں کھی کیا سے کیا نہ اُموا وفورِنفرت سے رُوئے قائل بر ظوک دے گی مرمجے اس کا بھی لقیں ہے 2000 نسل آدم سے بریمی پوسچھے گی اسے مترب جمال کی مخلوق كل ترے رو بروہی بے ضمیرت تل ترے تعلی کے اے گاہوں کو بعب تنبرتن كردياتها توتو تما شابيول كي صورت خموش وسيحس درندگی کے مظاہرے میں نشریک كيون دھيتى رہى سے ترى يرىب نفرتين كها رخيس

رتين blogspot.com

مجھے بھیں ہے
کہ جب بھی تاریخ کی عدالت ہیں
وقت لائے گا
آج کے بیضمیرو دیدہ دلیرت تل کو
جس کے دامان واسیں
خون بے گناہاں سے تربترہے

بتاکہ اسطام کش فاتل کی تینے بران میں اور تری صلحت کے نیروں میں فرق کیا ہے؟ وسوچیا ہول کے میں کیا جواب دیں گے

urdunovelist.

logspot.com



lovelist.blogspc

فراز کی شاعری غم دوران اور غم جانان کالیک صین منگم ہے۔ان کی غولیں اس تام ۔
کرب والم کی غازی کرتی میں جس سے ایک حماس اور روماننگ شاعر کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔
ہے۔ ان کی نظمین غم دوران کی بحر لور تر بمائی کرتی ہیں اور ان کی کئی ہوئی بات " جو سشا ہے اس کی داستان معلوم ہوتی ہے "۔

كنور مهندر سنگه بيدي سح

ISBN: 969-496-079-7